

# مۇرى دالىلى دۇج



سترابوالاعلمودودي

## فهرست

| 3 |      | نام:             |
|---|------|------------------|
| 3 | 200  | زمانهٔ نزول:     |
| 3 |      | موضوع اور مضمون: |
| 5 |      |                  |
| J | Only | ر دو ۱۳          |

#### نام:

پہلی ہی آیت کے لفظ انبرو نے کواس کانام قرار دیا گیاہے۔

#### زمانة نزول:

اس کا مضمون خود بیہ بتارہاہے کہ بیہ سورت مکر معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم وستم پوری شدت کے ساتھ بریا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کررہے تھے۔

# موضوع اور مضمون:

اس کاموضوع کفار کو اُس ظلم وستم کے برے انجام سے خبر دار کرناہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑر ہے تھے، اور اہل ایمان کو بیہ تسلی دیناہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالٰی ظالموں سے بدلہ لے گا۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیاہے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھر ہے ہوئے گڑھوں میں بھینک بھینک کر جلادیا تھا، اور اس قصے کے پیرا سے میں چند باتیں مومنوں اور کا فروں کے ذہمن نشین کرائی گئی ہیں۔ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سر دارانِ مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دو سرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اُس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھر نا قبول نہیں کیا تھا، اُسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے مانے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصر ار کرتے ہیں، وہ سب پر غالب ہے ، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے ، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے ، اور وہ دونوں گروہوں عالب ہے ، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے ، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے ، اور وہ دونوں گروہوں

کے حال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے بیہ امریقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزاجہنم کی صورت میں سلے، بلکہ اس پر مزیدان کے ظلم کی سزاجھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اس طرح بیہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبر دار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑبڑی سخت ہے، اگر تم اپنے جھے کی طاقت کے زَعم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جھے فرعون اور شمود کے پاس تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اُس کے گھرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن، جس کی عمد ایک قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اُس کے گھرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن، جس کی عمد کے نہیں بدل سکتے، اور قرآن، جس کی عمد کے نہیں بدل سکتا۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فَي وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ فَي وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُودٍ فَي قُتِلَ أَصْحُبُ الْانْحَالُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿ فَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ ۗ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَحُتِهَا الْأَنْهُرُ لَمْ الْتَعِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١ هُلَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُجَيْدُ ﴿ فَ فِرْعَوْنَ وَ تَمُوْدَ اللَّهِ مَنْ مَل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبِ إِنَّ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآبِهِمْ مُحِيطٌ عَ بَلَ هُو قُرُانٌ مَّجِيلًا الله فى لۇچ تىخى ئۇۋىلا كا رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ورحیم ہے۔

قسم ہے مضبُوط قلعوں والے آسمان کی 1، اور اُس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے 2، اور دیکھنے والے کی اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز 3کی کہ مارے گئے گڑھے والے، (اُس گڑھے والے) جس میں خوب بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ جبکہ وہ اُس گڑھے کے کنارے پر بیٹے ہوئے تھے اور جو پچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کررہے تھے اُسے دیکھ رہے 4 تھے۔ اور اُن اہل ایمان سے اُن کی دشمنی اِس کے سواکسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اُس خدا پر ایمان سے آئے تھے جو زبر دست اور اینی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خد اسب بچھ دیکھ رہا ہے 5۔

جن لو گوں نے مومن مر دوں اور عور توں پر ظلم وستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً اُن کے لیے جہنّم کاعذاب ہے اور ان کے لیے جَلائے جانے کی سزاہے فی جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً اُن کے لیے جنّت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔

در حقیقت تمہارے رب کی پکڑبڑی سخت ہے۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور وہ بخشنے والا ہے ، محبت کرنے والا ہے ، عرش کا مالک ہے ، بزرگ و برتز ہے ، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے ۔ ح بین کے خربی پہنچی ہے ؟ فرعون اور شمود (کے لشکروں) کی ہی گا؟ مگر جنہوں نے گفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں ، حالا نکہ اللہ نے اُن کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ (اُن کے جھٹلانے سے وہ جھٹلانے میں بگر تا) بلکہ بیہ قر آن بلندیا ہے ہوئے میں اور میں (نقش ہے) جو محفوظ ہے ہے گا۔ گا

## سورةالبروج حاشيه نمبر: 1 ▲

اصل الفاظ ہیں: ذَاتِ الْبُرُوْجِ ، یعنی برجوں والے آسان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم ہیت کے مطابق آسان کے 12 برج لیے ہیں۔ اور ابن عباسؓ ، مجاہد ، قنادہ ، حسن بصری ، ضحاک اور شدی کے نزدیک اس سے مراد آسان کے عظیم الثنان تارے اور سیارے ہیں۔

## سورةالبروج حاشيه نمبر: 2 ▲

ليعنى روز قيامت\_

#### سورةالبروج حاشيه نمبر: 3 🛕

دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے، وہ بہ ہے کہ دیکھنے والے سے مر ادہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہو گااور دیکھی جانے والی چیز سے مر ادخو دقیامت ہے جس کے ہولناک احوال کوسب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہ مجاہد، عکر مہ، ضحاک، ابن نُجیخ اور بعض دو سرے مفسرین کا قول ہے۔

#### سورةالبروج حاشيه نمبر: 4 🛕

گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں ہیں آگ بھڑ کا کر ایمان لانے والے لوگوں کو اُن میں پھینکا اور اپنی آئکھوں سے ان کے جلنے کا تماشاد یکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب اللی کے مستحق ہو گئے۔ اور اِس بات پر تین چیزوں کی قشم کھائی گئی ہے۔ ایک بُرجوں والے آسمان کی۔ دوسرے ، روزِ قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے تیسرے ، قیامت کے ہولناک مناظر کی اور اُس ساری مخلوق کی جو اُن مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اِس بات پر شہادت دے رہی ہولناک مناظر کی اور اُس ساری مخلوق کی جو اُن مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اِس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کا کنات کے عظیم الثان ستاروں اور سیّاروں پر حکمر انی کر رہی ہے اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں نے کر جاسکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قشم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرناچا ہاکر لیا ، مگر وہ دن بہر حال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبر دار کیا جا چکا ہے کہ لوگوں نے جو ظلم کرناچا ہاکر لیا ، مگر وہ دن بہر حال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبر دار کیا جا چکا ہے کہ

اس میں ہر مظلوم کی دادر سی اور ہر ظالم کی پکڑ ہو گی۔ تیسر ی چیز کی قشم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے اُن بے بس اہلِ ایمان کو جلنے کا تماشاد یکھا اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔

گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو اُن میں بھینکنے کے متعدد واقعات رِ وایات میں بیان ہوئے ہیں۔ جن سے معلوم ہو تاہے کہ دنیامیں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔

ان میں سے ایک واقعہ حضرت صُہیبٌ رومی نے رسول الله صَلَّى لَیْنِیْم سے رِوایت کیاہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اُس نے اپنے بڑھاپے میں باد شاہ سے کہا کہ کوئی لڑ کا ایسا مامور کر دیں جو مجھ سے سحر سکھے لے۔باد شاہ نے ایک لڑ کے کر مقرر کر دیا۔ مگر وہ لڑ کاساحر کے پاس آتے جاتے ایک سے بھی (جو غالباً پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا) ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے، آیا حتٰی کہ اس کی تربیت سے صاحبِ کرامت ہو گیااور اندھوں کو بینااور کوڑھیوں کو تندرست کرنے۔لگاباد شاہ کوجب بیہ معلوم ہوا کہ بیہ لڑ کا توحید پر ایمان لے آیاہے ، تو اس نے پہلے توراہب کو قتل کیا، پھر اس لڑ کے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اُس پر کار گرنہ ہوا۔ آخرِ کار لڑ کے نے کہاا گر تو مجھے قتل کرناہی چاہتا ہے تو مجمع عِام میں بِاسْمِ رَبِّ انْغُلَامِ (اس لڑے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ باد شاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑ کا مر گیا۔ اس پر لوگ رکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔بادشاہ کے مصاحبوں نے اُس سے کہا کہ بیر تووہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچناچاہتے تھے۔لوگ آپ کے دین کو جھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصہ میں بھر گیا۔ اس نے سٹر کوں کے کنارے گڑھے کھدوائے،ان میں آگ بھروائی،اور جس جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ، کیا اس کو آگ میں پھکوا دیا۔ (احمہ، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر، عبد الرزاق، ابن ابی شیئیہ، طبر انی، عبد بن

دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شر اب بی کر اپنی بہن سے زناکا ارتکاب کیا اور دونوں کے در میان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی توباد شاہ نے لو گوں میں اعلان کر ایا کہ خدانے بہن سے نکاح حلال کر دیاہے۔ لو گوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کرعوام کویہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے گڑھوں میں ہر اُس شخص کو پھکوا تا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اُسی وقت سے مجوسیوں میں محرّمات سے نکاح کاطریقہ رائج ہواہے(ابن جریر)۔ تیسر اواقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اسر ائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھیر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگے سے بھرے ہوئے گڑھوں میں اُن کو بچینک دیاجو اس سے انکار کرتے تھے۔ (ابن جریر، عبد بن حمید) سب سے مشہور واقعہ نَجُرُ ان کا ہے جسے ابن ہشام ، طبری، ابن خُلدون اور صاحب معجم البُلدان وغيره اسلامی مور خین نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ بیر ہے کہ حمیر (یمن) کا بادشاہ تُبان اسعد ابو کرب ایک مرتبہ ینرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قُریظہ کے دویہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے بیانے پریہو دیت کی اشاعت کی۔اس کا بیٹا ذونو اس اس کا جانشین ہوااور اُس نے نجران پر ، جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کیا، تا کہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہو دیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ (ابن ہشام کہتاہے کہ بیرلوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم نتھے)۔ نجران پہنچ کراس نے لو گوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگرانہوں نے انکار کیا۔اس پر اس نے بکثر ت لو گوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں یجینک کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر بیس ہزار آدمی مارے گئے۔ اہلِ نجران میں سے ایک شخص دَوس ذُوثَعلَبان بھاگ نکلااور ایک روایت کی روسے اس نے قیصر روم کے پاس جا کر ، اور دوسری روایت کی روسے حبش کے باد شاہ نجاشی کے ہاں جاکر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی

روسے قیصر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا، اور دو سری روایت کی روسے نجاشی نے قیصر سے بہری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہر حال آخر کار حبش کی ستر ہزار فوج اَریاط نامی ایک جزل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی، ذونواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔

اسلامی مور خین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340ء میں ہوا تھااور 378ء تک جاری رہا تھا۔ اُس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ اُسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحبِ کشف و کر امت عیسائی سیاح فیمیون ( Faymiyun)نامی نجر ان پہنچا اور اس نے وہاں کے لو گوں کو بت پر ستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہلِ نجر ان عیسائی ہو گئے۔ ان لو گوں کا نظام تین سر دار چلاتے تھے۔ ایک سیر، جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سر دار اور خارجی معاملات، معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا۔ دوسراعا قب،جو داخلی معاملات کا نگر ال تھا۔ اور تیسر ااُسْقُف (بِشپ)جو مذہبی پیشوا ہو تا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ٹسر ، چیڑے اور اسلحہ کی صنعتین یہاں چل رہی تھی۔ مشہور حُلّہ بیانی بھی یہیں تیار ہو تا تھا۔ اِسی بنا پر محض مذہبی وجوہ ہی ہے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذونواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا۔ نجر ان کے سید حارثہ کو جسے سُریانی مور خین Arethas لکھتے ہیں، قتل کیا، اس کی بیوی رومہ کے سامنے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون یینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ اُسْقُف یال ( paul ) کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دیں۔ اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھکوا دیا۔ مجموعی طور پر ۲۰سے چالیس ہز ارتک مقتولین کی تعدا دبیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523ء میں پیش آیا تھا۔ آخرِ کار 525ء میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذونواس اور اُس کی حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی تصدیق حِصْنِ غُراب کے کتبے سے ہوتی ہے جو

یمن موجو دہ زمانہ کے محققین آثار قدیمہ کو ملاہے۔

چھٹی صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اِس واقعہ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض عین زمانہ حادثہ کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے تین کتابوں کے مصنف اس واقعہ کے ہم عصر ہیں: ایک پرو کو پیوس۔ دوسرا کوسا س اِنڈیکو پلیوسٹس (Cosmos Indicopleustis)جو نجاشی ایلیسبوعان (Elesboan) کے تھم سے اُس زمانے میں بطلیموس کو یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہاتھا اور حبش کے ساحلی شہر اَدُولیس ( Adolis) میں مقیم تھا۔ تیسر ایو حنس ملالا ( Johannes Malala ) جس سے بعد کے متعدد مور خین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یو حنس افسوسی ( Johannes Ofephesus )متوفی 585ء میں اپنی تاریخ کنیسہ میں نصاری نجر ان کی تعذیب کا قصہ اس واقعہ کے معاصر راوی اُسقُف مار شمعون ( Simeon)کے ا یک خطسے نقل کیاہے جو اس نے دیر جبلہ کے رئیس ( Abbot von gabula ) کے نام لکھا تھا، اور مار شمعون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آئکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجو دیتھے۔ بیہ خط 1881ء میں روم سے اور 1890ء میں شہدائے مسجیت کے حالات کے سلسلے میں شاکع ہواہے یعقوبی بطریق ڈایو نیسیوس ( Patriarch Dionysius ) اور زکریا مدللی Zacharia of) ( Mitylene نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعہ کو نقل کیاہے۔ یعقوب سَرُ وجی کی کتاب درباب نصاریٰ نجران میں بھی بیہ ذکر موجود ہے۔ اتّر ھا ( Edessa ) کے اُسقف یولس ( Pulus ) نے نجر ان کے ہلاک شدگان کا مرشیہ لکھاجواب بھی دستیاب ہے۔ سریانی زبان کی تصنیف کتاب الحِمیرَ بین کا انگریزی ترجمہ ) ( 1924Book of the Himyarites ء میں لندن سے شاکع ہواہے اور وہ مسلمان مور خین کے بیان کی تصدیق کر تاہے۔ برٹش میوزیم میں اُس عہد اوراس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں جو اِس قصے کی تائید کرتے ہیں۔ فلبی نے اینے سفر نامے Highlands) ( Arabian میں لکھاہے کہ نجران کے لو گوں میں اب تک وہ جبگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا

واقعہ پیش آیاتھا۔ اُمِّ خَرَق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں، اور کعبہ نجر ان جس جگہ واقع تھا، اس کو بھی آج کل کے اہلِ نجر ان جانتے ہیں۔

حبثی عیسائیوں نے نجر ان پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دیناچاہتے تھے۔ اس کے اُساقفہ عمامے باند سے تھے اور اُس کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت بھیجی تھی۔ اِسی کعبہ نجر ان کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اُسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی سَلَّا اَلْمَانِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مُباہلہ کا عاقب اور اُسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی سَلَّا اُلْمِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مُباہلہ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 61 میں کیا گیا ہے، (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران حاشیہ 29، حاشیہ 55)

## سورة البروج حاشيه نمبر: 5 🛕

ان آیات میں اللہ تعالی کے اُن اوصاف کا ذکر کیا گیاہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لا یاجائے،اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔

#### سورةالبروج حاشيه نمبر: 6 🛕

جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لو گوں کو آگ کے گڑھے میں چینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہو گی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔

## سورةالبروج حاشيه نمبر: 7 🛕

" بخشنے والا ہے " کہہ کریہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آکر توبہ کرلے تواس کے دامن رحمت میں جگہ پاسکتا ہے۔ "محبت کرنے والا " کہہ کریہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کو مبتلائے عذاب کرے ، بلکہ جس مخلوق کو اُس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے ،اور سزا صرف اُس وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز ہی نہ آئے۔"مالک عرش " کہہ کر انسان

کویہ احساس دلایا گیاہے کہ سلطنت کا ئنات کا فرماز واوہی ہے، اُس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑسے نج کر کہیں نہیں جاسکتا۔" بزرگ و برتز "کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبہ کیا گیاہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلہ میں گتا خی کارویہ اختیار کرتا ہے۔ اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ" جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے"، یعنی پوری کا ئنات میں کسی کی بھی یہ طافت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کاارادہ کرے، اس میں وہ مانع ومزاحم ہو سکے۔

#### سورةالبروج حاشيه نمبر: 8 🔺

روئے سخن اُن لو گوں کی طرف ہے جو اپنے طافتور جھوں کے زعم میں خدا کی زمین پر سر کشیاں کر رہے ہیں۔اُن سے فرمایا جارہاہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اِس سے پہلے جن لو گوں نے اپنے جھوں کی طافت کے بل پریہی سر کشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔

#### سورةالبروج حاشيه نمبر: 9 🛕

مطلب میہ ہے کہ اس قر آن کا لکھا اُمٹ ہے، اٹل ہے، خدا کی اُس لوحِ محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کو فی رد وبدل نہیں ہو سکتا، جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے، وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرناچاہے تو نہیں کر سکتی۔

